# اشتہارات میں خواتین کے کر دار کے معاشر تی اثرات؛ ایک تحقیقی و تجزیاتی مطالعہ (Social Impact of Women's Role in Advertisements)

**ڈاکٹر اُم لیل:** لیکچرر شعبہ علوم اسلامیہ، گور نمنٹ صادق کالج ویمن یونیورسٹی بھاولپور۔ حافظہ ثانیہ مشاق: ایم فل سکالر، گور نمنٹ صادق کالج ویمن یونیورسٹی بھاولپور۔ انیلہ کلثوم: ایم فل سکالر، گور نمنٹ صادق کالج ویمن یونیورسٹی بھاولپور۔

#### **Abstract:**

Advertisements have become an essential part of trade and industry and female is the central character of this trading industry. In this modern era products get fame through advertisments in which woman is as important as soul in body. Due to this importance every trader and industrialist tries to present women and their beauty as a product and use women to increase their sale volume. In present age women have become a backbone of social and economical progress. This social character of woman was not started accidently. There is a long history of this character, females were brought out from their homes to industries with the slogan of freedom and rights. The movement of women rights and feminism was started to bring women in every field of life so that the burdon of duties of men may be reduced. But the women consider it their freedom and accepted double responsibility. Females were not taken to the social life due to care or sincerity but they were taken as an economical need. Unfortunately females were impressed by the slogans of freedom and rights and presented themselves for exploitation. The most dangerous form of their exploitation is their use as a product in advertisements.

Islam does not forbade from advertising or earning of women. There are not only the examples of advertising in the islamic history but also the earning of women are found. Islam permits women to earn their living some limitations. If we judge the role of women in advertisments regarding these limits, the result would be totally different.

In the present article we intend to intrduce and analyse the history of advertisments and the role of woman thereof, the impact of adds on female domestic life and Islamic point of view in this regard.

Key words: Advertisments, Role of Women, feminism, women rights.

عہد جدید میں تجارت کے فروغ کے لیے جس طرح مصنوعات کی تشہیر ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے بعینہ تشہیر کے لیے خواتین کی موجود گی اہمیت کی حامل ہے۔امتداد زمانہ کے ساتھ وقت کے تقاضوں سے عہدہ بر آہونا اسلام کی وسعت و جامعیت کامنہ بولتا ثبوت ہے۔وقت کی تبدیلی کے ساتھ مختلف معاشر تی اور فقہی مسائل

پیدا ہوتے ہیں اسلام نے اپنی کاملیت اور لچکداری کا ثبوت دیتے ہوئے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ان مسائل کو عمر گی سے سلجھایا زمانے سے ہم آ ہنگ کیا۔

ای فتم کے مسائل میں سے ایک اختلافی مسلہ تشہیر اور اس میں خواتین کا کر دارہے۔ عصر حاضر میں تشہیر مصنوعات کے لیے خواتین ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں لہذا ضرورت محسوس کی گئی کہ اصولیات دین پر قائم رہتے ہوئے خواتین کے اس مرکزی اہمیت کے حامل معاشرت و معاشی کر دار کی حدود وقیو دبیان کی جائیں۔ ان حدود کی پابندی کے ساتھ خواتین تمام شعبہ بائے زندگی بشمول ذرائع ابلاغ میں شرکت کریں اور اپنا حقیقی تقدس قائم رکھتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو درجہ کمال تک پہنچائیں۔ عورت معاشرے کی تفکیل کا ذریعہ ہے اور معاشرے کی تربیت کی ذمہ دار بھی ہے۔ بقول اقبال عورت کا سکت کی تصویر میں رنگ کی حیثیت رکھتی ہے جو تصویر کو حسن و خوبصورتی سے مزین کرتا ہے۔ معاشرے کا میہ بنیادی رکن دیگر شعبہ معاش کی مشل، شعبہ اشتہارات کا بھی لازم جزوجے۔ معاشرے کے اس کار آمد فرد کو اسلام نے بطور ماں، بیوی، بیٹی، بہن تکریم خاص سے نوازا۔ اسلام معاشرے کی فرد ہونے کی حیثیت سے خواتین کا یہ فرض ہے کہ وہ مقرر کر دہ شرعی حدود کے ساتھ اس اہم کر دار کو سرانجام دے اور اصولیات وین سے نہ فکر ائے۔

#### تجارتی اشتهارات میں خواتین کا کر دار:

موجودہ دور میں اشتہارات، مصنوعات کا جزوِ لازم ہیں اور ان اشتہارات میں خواتین کی مرکزی حیثیت ہے۔ عورت تمام مصنوعات کی فروخت کی اشتہاری مہم کی ضانت ہے۔ سگریٹ اور شر اب کے ابتدائی اشتہاروں سے لے کرمارلن منر و کے مشہور اشتہار (جس میں وہ نیم عریاں ٹا مگیں ٹائر کے ساتھ لگا کر اسے بیچنے کی کوشش کررہی ہے۔) تک ایک طویل فاصلہ ہے جو شوہز، فیشن انڈ سٹر کی اور اشتہار انبنانے والوں نے طے کیا اور آج مغرب و مشرق میں صرف اور صرف عورت ہی اس بازار کی مرکزی زینت اور وہی اس د هندے کامرکزئی اشتہاری شعبہ ہے۔ 1

دورِ جدید میں اشتہارات میں خواتین کی موجودگی ناگزیر ہو چکی ہے۔خواتین کے اس اہم کر دار کو دیکھتے ہوئے یہ جانے کی ضرورت ہے کہ اشتہارات میں خواتین کے اس کر دارکی ابتداء کب ہوئی؟ اشتہارات کو پر کشش بناکر مقبولیت حاصل کرنے اور اپنی مصنوعات کی مانگ میں اضافے کے لیے اشتہارات کی دنیا میں سب سے پہلے خواتین کی عریاں تصاویر کا استعال ۱۸۵اء

أ. اوريامقبول جان، "ثناء خوان تهذيب مغرب" (Feb, 2018) ". اوريامقبول جان، "ثناء خوان تهذيب مغرب" (https:///masarraturdu.com

میں " پرل ٹو بیکو" (Pearl Tobbacco) کمپنی نے کہاجس سے اس کی برانڈ کی فروخت میں بے انتہاءاضافہ ہوا۔ جنانچہ اسی طرح کا ایک تجربه ۱۸۸۵ء میں W.D.& H.o. wills نے کیا اور 5 ہی سال میں لیعنی ۱۸۹۰ء تک یہ امریکا کا سب سے مقبول سگریٹ برانڈ بن گیا۔<sup>3</sup>

۱۹۱۲ء میں تمباکو کی کمپنی (Nebo) نیبونے تمباکو بینے کے لیے سگار اور پائی کے جھنجٹ سے نکال کر عام آدمی تک آسان ر سائی کے لیے سگریٹ متعارف کروایااور اس میں عورت کو پیش کیا۔ اس طرح مال کو بیچنے کے لیے نہ صرف عورت کو استعال کیا گیابلکہ اس سے کئی دوسر ہے مقاصد بھی حاصل کیے گئے ،عورت کو مرکز نگاہ اور تماشا گاہ بنادیا گیا۔اس اشتہار میں عورت کو " " suffragette لینی "حقوق کی حدوجهد کرنے والی سگریٹ نوش" کہا گیااور کہا گیا کہ اگر کوئی ایسی آزاد خیال سگریٹ نوش خاتون غیر مہذب لگے تواسے بچھ مت کہو بلکہ "nebo" کاسگریٹ سلگا کرتم اس کی آنکھوں میں جھائلو تو تمہیں ان میں ایک بکار نظر آئے گی" I wish I were a man "اکاش میں ایک مر دہوتی"۔اس اشتہار کے ذریعے خواتین کی نمایش کرنے کے علاوہ مر دوں کی حاکمیت اور ان کے اعلیٰ ہونے کا ایک خاموش زہر بھی معاشر ہے کو دیا گیااور عورت ومر د کو معاشر تی ماحول میں باہم دست و گریباں کر دیا گیا۔

میڈیا کی دنیامیں خواتین کواستعال کرنے کا بہ صرف آغاز تھا۔اشتہارات کو پر کشش بنانے اور صار فین کوراغب کرنے کے لیے امریکی اشتہاری ایجنسی 4 J walter Thompson کی خاتون 5 Halen Land Sadaown نے صابن کا اشتہار بنایا جس کو بہت مقبولیت ملی اور کنزیومر ازم کی د نیامیں خوا تین جوق در جوق شامل ہونے کگیں۔

Gender Advertising "نے مؤثر "Gender Advertising" کے حوالے سے کینڈا کے ماہر ساجیات کتاب لکھی جس میں اشتہارات میں خواتین اور ان کے جسم کواستعمال کرنے کے حوالے سے تفصیل سے بیان کیا گیاہے۔<sup>8</sup>

<sup>3</sup> Daily qudrat.com.pk <sup>4</sup> J.walter Thompson(JWi)incorporated by james walter thompson in 1986 and formerly an advertising agency is

spirituality affectphysical and mental well-being in vulnerable populations. http://en.m.wikipedia.org

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> W.D & H.O.wills was a brithish tobaco amportr and manufacturer formed in british, England. The W.D& H.O.wills company was founded in 1786 and went by various names before 1830, when it became W.D& H.O. wills. It was the first UK company to mass-prduce ciarettes. It was one of the founding companies of Imperial Tobacco along with John player and sons. http://en.m.wikipedia.org

currently a marketing communications company it has been awarded by wpp plc since 1987. <sup>5</sup> Parior to Joining the USC faculty in 1983 Halen land was a psychiatric social worker and in service coordinater first with emotionally disturbed children and thei families in residential treatment and Later with abused,neglacted and high-risk infants and their families.she focuses on how culture,gender,stress,coping and

#### اشتہارات میں خواتین کے کر دار کے مثبت و منفی پہلو

تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مر دوعورت میں تخلیق اور کار کر دگی کے اعتبار سے عورت کو کمتر درجہ دیا گیا مگر اسلام نے اس سارے فرق کو مٹادیا اور عورت کو قابل احترام قرار دیا۔ اسلامی معاشرے میں عورت کا خاص مقام و مرتبہ ہے ایک کامیاب اور صالح معاشرے کا فریضہ ہے کہ وہ عورت کو اس کے فطری دائرے میں رکھ کر پورے انسانی حقوق دے اور اسی دائرے میں اس کے لئے ترقی اور کامیابی کی راہیں کھولے۔

اسلام جہاں زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کر تا ہے وہاں تشہیر کے پہلوؤں کو بھی نظر انداز نہیں کر تا۔وہ تشہیر کے مناسب جواز فراہم کر تاہے اور منکر ات اور فواحش کی تشہیر کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔

آج اگر ذرائع ابلاغ کے خاص شعبہ یعنی اشتہار بازی پر نظر ڈالی جائے توعورت اپنے فطری دائر ہے سے تجاوز کرتی نظر آتی ہے۔ اشتہارات میں خواتین ، خواتین کم اور کھلونازیادہ محسوس ہوتی ہیں جو دوسرے افراد کے احکام کی چابی سے چلتی ہیں۔ اشتہارات میں صنفی امتیاز

اشتہارات میں دیگر اخلاقی برائیوں کے ساتھ عورت کو حقیر اور کمتر دکھایاجا تا ہے عورت کی آزادی اور حقوق کے لئے نعرہ لگانے والے اہل مغرب ہی ہیں جنہوں نے اشتہارات کے ذریعے مر دوں کی حاکمیت کو غیر واضح انداز میں ظاہر کیا مثال کے طور پر "Van Heusen" معروف امریکی لباس ساز کمپنی ہے جو تقریباً 136 برس قبل قائم کی گئی تھی اس کے ایک نیکٹائی کے اشتہار میں مر دنیکٹائی گئے میں پہنے ہوئے ہے اور خاتون اس کے گھٹنوں کے قریب بیٹھی ہے۔ مر دمسکر اہٹ سے خاتون کی طرف دیچہ رہاہے اور اشتہار میں کورت کو حقیر اور بطور سابقی کہتر دکھایا گیاہے۔

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> In the book gendder advertising by Erving Goffman.it states "If gender is defined as the cuturally established correlates of sex.(whether in consequences of biology of learning)the gender displays refers to convntionalized portrayals of these correlates.Gender dispays can othrwise be defined as rituals of gender behaviour and they are used to help interpret social realty.this is what advertising mainly borrows from and for Goffman this is the reason as why ads do not look sytrange to the public.furthur, Goffman arges that there are codes of whichcanbe used to adentify gender.Thesecodes of gender can be seen in the portrayals of men & women in advertising.there are four categories under which we can see these codes of gender:The family, the feminine touh, the ritualization of subordination and licensed withdrawl. http://en.m.wikipedia.org

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Erving Goffman was a Canadian- American sociologist scial psychologist and writer, considered by some "the most influential American sociolgist of the twentieth Century". He was born on june 11, 1922 in Mannville, canada and died on November 19, 1982 in philadelphia, pennsylvania, united states. http://en.m.wikipedia.org <sup>8</sup> Daily qudrat.com.pk

1974ء مین مشہور جوتے ساز سمپنی، "Weyenberg Massagic Shoes" نے جرائد میں ایک اشتہار شائع کیا جس میں فاتون کے منہ کے قریب جو تاہے اور وہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ اس اشتہار ر درج ذیل تحریر تھی:
"Keep her where she belongs" "اسے وہیں رکھو جہال اس کی جگہ ہے۔"

خواتین کواس طرح کے اشتہارات میں حقیر ساجی اکای کے طور پر دکھایا جانا بہت پر انی بات نہیں۔ و ایسے بے شار اشتہارات ہیں جن میں خواتین کے بارے میں دقیانوسی خیالات کا ظہار ہوتا ہے مثلاً کسی خاص تھی یاتیل کے ذریعے سسر ال میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا۔ اسی طرح بعض بیوٹی کریم اور بیوٹی سوپ کے اشتہارات دکیھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گوری رنگت کے بغیر نہ صرف نجی بلکہ پیشہ ورانہ زندگی میں بھی کا میاب نہیں ہوا جاسکتا۔ 10

اشتہارات میں دکھائے جانے والے ساج رویے قابل اعتراض ہیں۔ ان اشتہارات میں عموماً خواتین کو بے و قوف، لا لچی، دھوکے باز، ہر وقت رونے والی اور پریشانی کی وجہ دکھایا جاتا ہے جب کہ مر دوں کو عقلمند، عزت دار اور دولت مند دکھایا جاتا ہے۔خواتین کو عموماً خوبصورت ہونے کے ساتھ محض آراکشی وجو دکے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔

### اشتہارات اور خواتین کے تقدس کی پامالی

اشتہارات کی اثر پذیری کی وجہ سے مصنوعات ساز ادارے اور مختلف خدمات فراہم کرنے والے ادارے مختلف غیر اخلاقی اور تا مناسب فعل سر انجام دیتے ہیں۔ سر مایہ داروں نے اپنے اشتہارات کے ذریعے عورت کو جنس بازار بنا دیا ہے۔ مصنوعات کی خویوں کو بیان کرنے اور ان خوبیوں سے متاثر کرکے ان کی خرید اری پر راغب کرنے کی بجائے عورت کے حسن کو سامان بیچنے کو بیوں سے متاثر کرکے ان کی خرید اری پر راغب کرنے کی بجائے عورت کے حسن کو سامان بیچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے خواتین کاو قار گھٹ جاتا ہے اور ان کا تقدس پامال کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے خواتین کاو قار گھٹ جاتا ہے اور ان کا تقدس پامال کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے خواتین کی فروخت کرنے کے لیے عورت کے حسن اور نزاکت کا اشتہار سے ہیں اور میڈیا اپنی رئیگ بڑھانے کے لیے عورت کے حسن اور نزاکت کا اشتہار سے ہیں اور میڈیا اپنی کرکے تجارت کو بڑھانے کی کوشش کی جارہی ہے اور بہت سی خواتین اسی استحصالی نظام کا شکار ہیں۔ ندر جہ بالا پیرا گراف کے مطالعہ سے معلوم ہو تا ہے کہ اشتہارات میں مصنوعات کی خوبیوں کی بجائے عورت کے حسن کو مصنوعات کی فروخت کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ معلوم ہو تا ہے کہ اشتہارات میں مصنوعات کی خوبیوں کی بجائے عورت کے حسن کو مصنوعات کی فروخت کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔

10 شائله خان،" يا کستانی اشتهارات ميس صنفی امتياز،" بې بې سی ار دو( اسلام آباد، ۲۰ جولا کې ۲۰۱۳)

\_

<sup>9</sup>الياس بابراعوان،" جنس ا، اشتهارات، تانيثيت، مغرب اور جم " (جنوری ۲۰۱۸، ۱۳)

<sup>11</sup>وسیم ختک،اشتهارات کی دنیا(۲جنوری،۲۰۱۲)

#### اشتہارات میں خواتین کی غیر ضروری نمائش

بعض اشتہارات میں خواتین اگرچہ وہ اپنے حقیقی کر دار میں ہی نظر آتی ہیں کی غیر ضروری نمائش کی جاتی ہے۔ ٹی وی پر چلنے والے اشتہارات ہوں یارسائل و جرائد اخبارات میں چھنے والے اشتہارات ان سب کا مر کز ماڈرن، دیدہ زیب لڑکیاں ہی ہوتی ہیں۔ ہر چیز خواہ وہ چائے کی پتی ہو، ٹی وائمز، پان سپاری، جو سز، ہیر کلر، لوشن فیس واش، ٹوتھ پیسٹ، کو کنگ آئل، وگر جنٹ یاچند ہز ارکاموبائل فون سب کو بچنے سے لیے ناچتی گاتی، دیدہ زیب ملبوسات میں ملبوس خواتین کا ہی سہارالیاجا تا ہے۔ فینسی لہنگا، گھاگر اپہن کر اٹھلاتی ہوئی گلیمر س خواتین جروریات زندگی کی چیز ول کے ساتھ اپنی نمائش کرتی ہوئی نظر آتی ہیں جو سراسران کی تفحیک ہے بے شک یہ حقیقت ہے کہ: "وجو دِ زن سے ہے تصویرِ کا ننات میں رنگ"
لیکن خواتین کو اشیاء ضرورت کی حد تک محدود کرنا غلط ہے۔خواتین اشتہارات میں اگر گھریلو ذمہ داریاں بھی سرانجام دیتی نظر

### اشتہارات اور خواتین کی تذلیل کا کلچر

بعض دانشوروں کا خیال ہے کہ جدید ذرائع ابلاغ اور خاص طور پر اشتہارات نے خواتین کی تذلیل کو کلچر بنادیا ہے جب کوئی چیز کلچر بن جاتی ہے تو پھر وہ محسوس نہیں ہوتی اور لوگ اس کو فطری حالت سمجھ کر اس کے متعلق سوچنا چھوڑ دیتے ہیں۔ عورت کلچر بن جاتی ہے تو پھر وہ محسوس نہیں ہوتی اور لوگ اس کو فطری حالت سمجھ کر اس کے متعلق سوچنا چھوڑ دیتے ہیں۔ عورت کے تمام تر مقد س کر داروں ، اس کی عظمت وو قار کو مغربی نصور آزادی نسواں اور مغربی ذرائع ابلاغ نے فراموش کر دیا۔ یہ ذرائع عورت کو ایک تخلیقی انسان ، سائنس دان ، انجنیئر ، ڈاکٹر ، ادیب ، استاد ، ایک پیشہ ور (professional) صحافی ، دانشور ، سکل کے طور رہی فلم ، ڈرامہ ٹاک شوز (talk shows) یا اشتہارات میں پیش نہیں کر رہے۔ اس کے بر عکس اب عورت صرف اداکار ہے گلوکار ، ماڈل ، ٹی وی کی professional ہے۔ بدقتمتی سے ان کر داروں میں بھی وہ پیشہ ور (professional) بعد میں ہے پہلے وہ ایک شے یا ایک پر اڈکٹ ہے جس کے ذریعے سرمایہ دار اپنی مصنوعات فروخت کر رہے ہیں۔ اشتہارات بنانے والے عورت کی مسکر اہٹ ، اس کا آجاز فروخت کرتے ہیں۔ جسم کی نمائش اب کلچر بن چکی ہے۔ اور تذلیل جب کلچر بن جائے تو محسوس نہیں ہوتی۔

## اشتهارات میں عدم وجو در کھنے والی بار بی گڑیا

میڈیا ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے معاشرے میں رول ماڈل (Role Model) بنائے جاتے ہیں کیونکہ یہ اثر انگیز ہے اور اس تک رسائی بھی آسان ہے۔ جاذبِ نظر خواتین کو اشتہارات میں استعال کرنے کا مقصد آئکھوں کو خیر ہ کرنے والی روشیٰ میں اخلاق، اقد ارماحول کو تبدیل کرنا اور مال کی فروخت میں اضافہ کرنا ہے۔۔ اشتہارات میں ایک ایسی خاتون کا تصور بنا

کر پیش کیا گیا جو اصل دنیا میں موجود ہی نہیں رکھتی۔ ایک بار بی گڑیا (Barbie doll) جس پر کسی قسم کے داغ ، جھریاں
چھائیاں یا بیاری، زخم کانشان نہیں ہو تا۔ جس کا وجو دنازک، شفاف چمکد ار اور مخصوص سانچے میں ڈھلا ہو انظر آتا ہے۔
اشتہارات میں نظر آنے والی یہ بار بی (Barbie) جس کا ہر کوئی طلب گار دکھائی دیتا ہے وہ ایک نا ممکن )

اشتہارات میں نظر آنے والی یہ بار بی (Barbie) جس کا ہر کوئی طلب گار دکھائی دیتا ہے وہ ایک نا ممکن کیا جاتا

و فاقی دیتی جو بار بی گڑیا ہوتی ہیں یہ بے انتہا خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب بھی دکھائی دیتی بیں۔ وہ پا کمٹ ، استاد، ڈاکٹر، نرس یا کھلاڑی کچھ بھی وں کامیاب و کامر ان اور بار بی کے معیار پر پوری اترتی ہیں۔

بیں۔ وہ پا کلٹ ، استاد، ڈاکٹر، نرس یا کھلاڑی کچھ بھی وں کامیاب و کامر ان اور بار بی کے معیار پر پوری اترتی ہیں۔

اشتہارات میں خواتین کا بطور پر اڈکٹ استعال

خواتین اور خاص طور پر خوبصورت خواتین میڈیا یا انڈسٹری کا "کماؤپوت" ہیں۔ ان ہی کے ذریعے مصنوعات کی فروخت میں اضافہ کیا جاتا ہے۔اشتہارات میں، میگزین میں اور ہر قسم کی مصنوعات (چاہے وہ خواتین کے استعال کی ہوں مر دول کے استعال کی) کی تشہیر میں خواتین کوایک پراڈکٹ (product) کے طور پر پیش کیاجا تاہے۔

گیلپ اور روبن سنز (Robin Sons) جیسی ریسر جی فرمول (Rsearch firms) کے مطابق گزشتہ بچاس برس کے اشتہارات کا جائزہ لیا جائے تو وہ تمام اشتہارات کا میاب رہے جن میں "جنس کے استعال کی تکنیک" استعال ہوئی۔ خوبصورت مرد یا خواتین کو اشتہارات میں استعال کرنے سے انسانی دماغ کا "لیزر ڈبرین یا اولڈ برین یا اولڈ برین اکتفال موجاتاہے اور دماغ کا یہ حصہ صرف بھوک، خوف اور جنس کو توجہ دیتا ہے۔ 12 Brain)

آج کی تجارتی وہادی دنیا مین خواتین کو صرف جنس تک محدود کر دیا گیا اور اسے پر اڈکٹ کے طور پر استعال کیا جاتا ہے سگریٹ پان شاپ سے لے کر موٹر سائنکل ،کار اور ریفر بجرٹر کا اشتہارہی کیوں نہ ہو خرید اروں کو متوجہ کرنے کے لیے عورت کی نمائش اور موجود گی ناگزیر ہے۔ ایک عام جو س جو مر دوں ،عور توں اور بچوں کے لیے یعنی سب کے لیے ہے اس میں صنفِ نازک کا استعال محض نمائش کے لیے کیا جاتا ہے۔ <sup>13</sup> ان سب مثالوں میں منفی امتیاز کے ساتھ عورت کا استحصال بھی نظر آتا ہے۔ عورت اب قابل تکریم توکیا، انسان بھی نہیں ہے بلکہ ایک "شے" (product) ہے جو فروخت کے لیے بیش کی گئی ہے۔

<sup>13</sup>. سندس سيده، اشتهارات اور خوا تين

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>. dailyqudrat.com.pk

## اشتبارات میں خواتین اینے حقیقی کر دار میں:

### تجارتی اشتہارات میں خواتین کے کر دار کے معاشرتی اثرات

اشتہارات دور حاضر میں زمانے کی ضرورت بن چکے ہیں۔ان کے بغیر معاثی ترقی کا تصور محال نظر آتا ہے۔صارفیت کے پہنے کو چلانے کے لیے یہ ایندھن کا کام کرتے ہیں۔اسی اہمیت کے پیش نظر ان کے اثرات کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔

اس کے اثرات ہمہ پہلوہیں لیعنی مثبت اور منفی دونوں قسم کا اثر رکھتے ہیں۔ان کے مثبت اثرات کے مقابلے میں منفی اثرات بہت زیادہ ہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید میں شراب اور جوئے سے متعلق ذکر ہے:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا 15

<sup>44</sup>مېين احمه، "عورت اور ٹی وی اشتهارات"، (5 جولائی 2016) www.humsub.com.pk

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> البقرة **٢ : ٢١٩** 

"وہ آپ سے شراب اور جوئے سے متعلق سوال کرتے ہیں. کہہ دیجئے ان میں بڑا گناہ ہے اور لو گوں کے لئے منافع بھی ہیں اور ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔"

سطور بالا میں پیش کی گئی آیت کا مفہوم ہے کہ شر اب اور جوئے میں گناہ ہے لیکن منافع بھی ہے۔ اس کا گناہ اسکے منافع سے بہت بڑا ہے۔ اس طرح اشتہارات کا معاملہ ہے۔ ان کے کچھ منافع بخش اور مثبت اثرات بھی ہیں لیکن اثرات بدکے مقابلے میں ان کی تعداد خاصی کم ہے۔ ان منفی اثرات سے اگر چشم پوشی کی جائے اور مثبت اثرات کو فروغ دیا جائے تو مفید نتائج نکل سکتے ہیں۔ مسلم خوا تین اور جدید فیشن

بلاشبہ دور جدید انقلاب آفریں دور ہے۔ عالم انسانی تدن کے آفاق پر پہنچ چکا ہے۔ مغربی تہذیب کی یلغار تمام اقوام عالم کو اپنی لیسٹ میں لے رہی ہے۔ بپوری دنیا مغربی تہذیب کی خوشنمائی کے بیش نظر اس کے دلداہ نظر آتی ہے۔ تہذیب مغرب کا بیا ناسور مسلم معاشرے میں بھی تیزی سے سرایت کررہاہے۔

اس تہذیب کو پھیلانے میں سب سے اہم کر دار اشتہارات کا ہے۔ اشتہارات کے پیغام چونکہ کافی موٹر ہوتے ہیں اس لئے اس کو وسعت اور شہرت دینے کے لیے ان کا سہارالیا جاتا ہے۔ انہی اشتہارات کی بدولت آج مسلمان معاشرہ ان تمام فتنوں اور برائیوں میں مبتلا نظر آتا ہے جن کو قیامت کی نشانیاں کہا جاتا ہے۔ قوم مسلم کی دختر ان کالباس، ان کی مخلوط تعلیم ، پار کوں اور رقص گاہوں کی آزادانہ سیر ، کال سینٹر ( Call centre ) اور دفتروں میں مردوں کے ساتھ بلاتا مل اور بغیر جھجک کے نوکریاں کرنا، نیم عریاں لباس پہننا، یونیور سٹیوں میں پڑھنا، بازاروں اور دوکانوں میں آزادانہ گھو منااور تمام اقسام کے مقابلوں اور کھیلوں میں حصہ لیناان فتنوں کی مثالیں ہیں جن کور سول منگر النوں میں فرمایا۔ مذکورہ بالا افعال مسلمان گھر انوں میں روائی یا جے ہیں اور ان کوبرائی تصور نہیں کیا جاتا۔ 16

#### ماده پرستانه طرزحیات کی ترغیب

میڈیا کے دیگر منفی پہلوؤں کے ساتھ ایک پہلویہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے طرز زندگی مادہ پرست ہو گیا۔ ٹی وی ڈراموں فلموں اور کمرشل (commercial ) میں عالیثان مکان،کار،بنگلے،زیورات، قیمتی ملبوسات اور میک اپ(Makeup) کی نمائش،ہوٹلوں، تفریح گاہوں اور سیاحتی مقامات کو پر کشش اور دلفریب بناکر دکھایا جاتا ہے اور ان کو جزوزندگی کے طور پر

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> محدث فورم – گوشه خواتین,مشاق احمه - مختار احمد ، عصر حاضر کی مسلم خواتین اور جدید فیش: ایک تجزییه (27 اگست ، 2013) کرا چی

پیش کیا جاتا ہے مصنوعات کی تشہیر نے صارفیت اور مادیت کو فروغ دیا اور گمر اہ کن اشتہارات نے ہر منفی طرز حیات کو فروغ دیا اور گمر اہ کن اشتہارات نے ہر منفی طرز حیات کو فروغ دیا در اس کے حصول کے لیے غلط طریقے اپنانے کو بھی جائز بنایا۔ انہی اشتہارات اور ڈراموں کی بدولت گذشتہ چند برس میں کا سمیٹکس (Cosmetics)موبائل فون اور جنگ فوڈ (Junk food) کی صنعت نے کافی ترقی کی۔17

## اشتهارات: ایک نیانظام تعلیم اور نظریات کی تبدیلی

عصر نوکے اشتہارات و نظریات کی تبدیلی یار نیاذر بعد تعلیم کہنا ہے جانہ ہوگا۔ کیونکہ ان کی ہدولت ہر عمر کے افراد خواہوہ مرد ہو یا خواتین، اشتہارات سے متاثر ہوکر ان میں پیش کر دہ اشیاء کو ابنی روز مرہ زندگی میں ضرور شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عصر حاضر میں میڈیا کے ذریعے جو تعلیم دی جارہی ہے اسے "اشتہاری نظام تعلیم "کہنا غلط نہ ہو گا شتہارات اثر انگیزی کی وجہ سے کامیاب بھی دکھائی دیے جو تعلیم دی جارہی ہے اسے "اشتہاری نظام تعلیم "کہنا غلط نہ ہو گا شتہارات اثر انگیزی کی وجہ سے کامیاب بھی دکھائی دیے جو تعلیم دی باشتہارات بھیں بتاتے ہیں ہم کون سے موسم میں کون سامشروب پئیں ؟ نومولود کس فتم کا دودھ ہے؟ چائی کس کمپنی کا پیاجائے اور بھوک کے وقت برگر کون ساکھایا جائے؟ جو تاکس فتم کا استعمال کریں؟ کونیا شیہو یاصابی خرید اجائے؟ ان اشتہارات نے تعلیمی ادارول کو بھی برانڈ (Brands) کی صورت میں پیش کیا ہے کہ بچہ کون سے سکول جائے؟ مزید ہے کہ طرز زندگی کیا ہو؟ گڑے کس فتم کی بہنے جائیں شام کی چائے کے ساتھ بسکٹ اور چیس کس کمپنی کے لیے جائیں اور کھانا کون سے تیل میں پکیا جائے؟ گویا حلیہ ،خوراک اور روز مرہ استعمال کی چیز وں کے خرید نے میں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں ۔ معاشرے کی اکثر یت اور نوجوان ضاب بخصوص ان کے زیر اثر زندگی بہر کر رہی ہے۔ مزید ہے کہ انہی اشتہارات کے ذریعے نظریات کی تبدیلی عمل میں لائی حلیہ نوراک طور پر صابی کا اشتہار کہ جس کو خاندان کے ساخیارات کے ذریعے نظریات کی تبدیلی عمل میں لائی جارہ بی ہے۔ مثال کے طور پر صابی کا اشتہار کہ جس کو خاندان کے ساخیہ بیٹھ کر دیکھنے میں شرم محموس ہوتی ہے ان میں کام جارہ بی ہے۔ مثال کے طور پر صابی کا اشتہار کہ جس کو خاندان کی تقلید کرنا نظریات کی تبدیلی بی کہنا یاجا سکتا ہے۔

در حقیقت بیراشتهارات هماری نفسیات پر حکومت کررہے ہیں 18

بچوں پر اشتہارات کے اثرات

ان اشتہارات کاسب سے زیادہ اثر بچوں کے اخلاق اور کر دار پر پڑتاہے-

<sup>17</sup> - اسلامک ریسرچ اکیڈ می, ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس، "کارپوریٹ میڈیا. چینج اور نقاضے" (شارہ 16 جون 2012)

<sup>18</sup> صبور فاطمه، "اشتباري نظام تعليم" (ايم فل علوم اسلاميه جامعه كرا يي) (Jaamenoor.online)

ان کرداروں کی تقلید میں ان کے نزدیک اچھی ماں وہ ہے جو ان کی ہر خواہش پوری کرے اور اچھاباپ وہ ہے جو کسی فرمائش پر انکار نہ کرے ۔ پیچ خیالی تصورات اور بے جاخواہشات میں مبتلا ہو کر وقت ضائع کرتے ہیں اور اشتہارات کی نقل میں پڑھنے کھنے کی بجائے کھیل کود اور دیگر مصروفیات میں زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ تعلیمی نقصان کے علاوہ اشتہارات بچوں میں تسابل پیندی پیدا کرتے ہیں اور محنت اور کوشش کی عادت کم کرتے ہیں۔ بیچ جب آدھے گھنٹے کے ٹی وی پروگرام یا چند منٹ کے اشتہار میں بڑے سے بڑے مسئلے کااطمینان بخش حال دیکھتے ہیں توان میں پچھ کرنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ سوچنے سیجھنے کی صلاحیت میں بھی کی آتی ہے کہ بیچ خود اپنے کھیل ڈھونڈنے کی بجائے وہی کرتے ہیں جو ٹی وی پر دو سروں کو کرتا ہواد کھتے ہیں۔ 19

#### جذبه محرومي كافروغ

اشتہارات کے اثرات بد دیگر خامیوں کے ساتھ افراد اور خاص طور پر بچوں میں احساس محرومی پیدا کرتے ہیں بلکہ اشتہارات بنتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ لو گوں میں احساس محرومی پیدا کریں اسی احساس کمتری کو دور کرنے کے لیے صار فین اشیاء کی خریداری کی جانب متوجہ ہوں۔

ایک نجی ٹی وی چینل کے ایک پروگرام میں 8 سے 12 سال کے بچوں کو چوڑیوں کو تیار کرتے دکھایا گیاجو مجبورا ہے کام کررہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ستر سالہ عمررسیدہ خاتون تھیں جن کاموقف تھا کہ وہ بچوں سے کام لینے پر مجبور ہیں کیونکہ ان کا ایک بیٹا وفات پاچکاہے اور دوسر اگو نگاہے اس کام کو کرنے کے علاوہ کوئی اور کام کرنے کے وسائل نہیں ان خاتون سے جب پوچھا گیا کہ اتنی محنت کے بعد بچوں کو کیا مل رہاہے توان کا جواب تھا: "ان سب باتوں پر اس وقت سوچاجا تاہے جب پیٹ میں روٹی ہو۔"
ان الفاظ کے ساتھ پروگرام میں وقفہ آتا ہے اور اشتہار دکھایا جاتا ہے جس میں اشتہار میں دکھائے جانے والے مصالحے کے ذریعہ کھانا ایسا بنتا ہے گویا ہر گھر رستوران بن جاتا ہے ہنستی مسکراتی ماں سبے سجائے کچن میں منٹوں میں چکن پر مصالحہ لگا کر کر فرائی کرلاتی ہے اور دس بارہ سال کے خوش و خرم بچوں کے سامنے رکھ دیتی ہے۔

اسی طرح دوسر ااشتہارہے کہ کسی برانڈ کے تیل میں ماں اپنی ممتا کا اظہار کے لیے انواع واقسام کے کھانوں سے میز سجاتی ہے جسے بار بار دکھایا جاتا ہے۔ ان اشتہارات سے احساس محرومی کا ہی جذبہ جاگتا ہے ہے وہ بچے جو حالات کے جبرگی وجہ سے سے

<sup>19 ۔</sup> ڈاکٹر مر فیہ عارف، بچوں کے تغلیمی کیریر ٹی وی کے اثرات (۱۲اپریل) https:m.dailyhunt.in-

نا پیندیدہ کام صبح سے شام تک کرنے پر مجبور ہیں جس کے بعد انہیں دال روٹی میسر آتی ہے جب اپنے ہم عمر بچوں کو ہنستا کھیلتا اور ہر قشم کی عمدہ چیز کھا تاہو تادیکھتے ہیں توان کے اندر کمتری و محرومی کا احساس مزید پختہ ہو تاہے۔

اسی طرح ایک وہ بڑے ہیں جو اشتہار میں جو بچوں کے ساتھ مل کر ہنتے گاتے چاکلیٹ کھارہے ہوں اور دوسری طرف وہ بوڑھے جو بیار ہو جائیں تو دواکے لیےرقم میسر نہیں کیا یہ اشتہارات جذبہ محرومی کو دوچند نہیں کرے؟

اسی احساس سے محرومی کی بدولت خواہشات کی بھر مار پیدا ہوتی ہے اور ان خواہشات کی پیمیل کے لیے جرائم جنم لیتے ہیں یہی اشتہارات لوگوں کو ناجائز ذرائع سے دولت کمانے پر مجبور کررہے ہیں۔<sup>20</sup>

## اشتهارات كاعملى زندگى ميں اطلاق اور متضاد نتائج

اشتہارات سے متاثر ہو کر بسااو قات لوگ ان کا عملی زندگی میں اطلاق کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس عملی اطلاق کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ نیتجہ سامنے آتا ہے کہ اشتہارات میں جو دکھایا جاتا ہے اگر اس کا حقیقی تجربہ کیا جائے تو متضاد نتائج سامنے آتے ہیں۔ ان نتائج کو محمد عثان جامعی طنز و مزاح کے دلچیسے پیرائے میں بیان کرتے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔

1. اشتہارات کچھ کم پر اثر نہیں ہیں اور ہم خود ان کے اس قدر زہر اثر رہے ہیں کہ ہمیں ایک زمانے میں "اشتہاری" کہا جانے لگا، ہم ایک مدت تک اپنے والدین سے اس بات پر روٹے رہے کہ انہوں نے ہمیں نونہال گر ائپ واٹر کیوں نہ پلایا ورنہ ہم وہ پوت ہوتے جس کی صحت اور ذہانت کے کمالات پالنے ہی میں نظر آجاتے، اور ہماری امال جھوم جھوم کے پورے یقین کے ساتھ کہہ اُٹھتیں۔

"ہو گاد نیامیں تُوبے مثال،میرے بچے،مرے نونہال"۔

بلکہ پالنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی ہم یہ مشروب پی کر خود ہی پلتے چلے جاتے۔ اب ہم جب بھی خود کو نڈھال پاتے ہیں تو بہت تلملاتے ہیں کہ ہمیں نونہال گرائپ واٹر سے کیوں محروم رکھا گیا۔

2. زیر تعمیر پراجیکٹس کے اشتہار دیکھ کرہم نے یقین کر لیا کہ زمین پر جنت اُتر آئی ہے اس جتنی اشتہار میں باریک آواز والی "حور" اور بھاری آوازے والے"فرشتے" نے جب یہ بتایا کہ یہ بہشت بہت سستی ہے لیکن اس کے حصول کے لیے دوڑتے جاگتے چلے آیئے اور فوری بگنگ کرائے ،ہم تو بھاگے بھاگے گئے اور بکننگ کرالی۔ برسوں قسطیں بھرنے کے بعد پیتہ چلا کہ جنت کسی کا فرکو ملی ہے نہ ملے گی۔

<sup>00</sup> روبینه فرید، اشتبارات اور ان کے اثر ات (۲۱ فروری ۱۲۰ و ۲۲ سینه فرید، اشتبارات اور ان کے اثر ات

#### 3. اور بھيا" داغ تواجھے ہوتے ہيں"۔

کے پیغام نے ہمارا خانہ خراب کر دیا۔ ہوایوں کہ ہم اس اشتہار کا پچھ زیادہ ہی اثر لے پیٹھے جس میں ایک بچہ بڑی بی کے گرجانے والے آم اٹھا تا اور اپنی قمیض کو تھیلا بناکر اسی میں بھر لیتا ہے یہ اشتہار دیکھ کر ہمارے اندر مدت کی سوئی ہوئی نیکی جاگ اُٹھی، اب ہم جیسے بھولے بھالے کو کیاپتا تھا کہ عمر کا فرق ثواب کی عزض سے کی گئ اس نیکی کو گناہ بنادے گا۔ یوں ہوا کہ ہم بیگم کے ساتھ جارہے تھے اچانک دیکھا کہ ایک نوجوان خاتون پریشان کھڑی ہیں، ان کے ہاتھوں میں پھٹی ہوئی تھیلی ہے جس میں سے ساتھ جارہے تھے اچانک دیکھا کہ ایک نوجوان خاتون پریشان کھڑی ہیں، ان کے ہاتھوں میں پھٹی ہوئی تھیلی ہے جس میں سے گرنے والے آم عامل بابا کے جادو کے زیر اثر موم ہو جانے والے سنگ دل محبوب کی طرح محترمہ کے قد موں میں لوٹ رہ ہیں ہم آموں کی طرف لیکے اور حجیٹ اپنی قمیض اتار کر تھیلا بنانے ہی والے تھے کہ خاتون نے بے شرمی کا فتو کی جاری کیا اور ہمیں کھڑ کھڑی کھری سنانے لگیں۔ وہ زکیس تو بیگم شروع ہو گئیں جو پھر ختم نہ ہوئیں یوں ہم ان خاتون اور بیگم کی میں گرے ہوئے آموں سے کہیں زیادہ گر گئے اس دن ہماری بے داغ جو انی پر وہ داغ لگا جسے سرف ایکسل کی پوری فکھی نہیں دھوسکتی۔

#### خاندانی استحکام کاخاتمه

حضرت خضر کی عورت جو اپنے روز گار کاخود انظام کرتی ہے اور نازک صنف ہونے کے باوجود مر دول کے ساتھ کارخانوں اور دفتر ول میں کام کرتی ہے وہ اپنے اپنے مربیانہ کر دار کو ختم کرکے خاند انی نظام کا استحکام ختم کرتی ہے – ابلاغ میں ملاز مت اور گھر سے باہر دیگر سر گرمیوں نے گھر بلوزندگی کا مربوط نظام تباہ ہو گیا – عورت جو شفقت و ہمدر دی کا مرکز تھی, بیرون خانہ ذمہ داریوں کی بدولت افراد خانہ ان ہمدر دیوں سے محروم ہو گئے گئے – نیز خوا تین کے ملاز متوں پر قبضے کی وجہ سے سے مرد بے روز گار ہو گئے – ان مردول کی حالت زار پر اقبال یوم ماتم کناں ہیں:

## کیا یمی ہے معاشرت کا کمال؟ مردبے کار و زن تھی آغوش

مر دکی بے روز گاری کے علاوہ مر د کامشفقانہ طرز عمل خواتین کی عدم توجہ کی بدولت ماند پڑگیا، طلاقوں کی کثرت ہوگی، پجے بے راہ روی کا شکار اور بوڑھے اولڈ ایج ہوم (Old age home) سمپرسی کی زندگی گزارنے لگے۔

#### مغربی اشتهارات میں عورت ایک آئیڈیل یا پیجان کا باعث

میڈیا کی چکاچوند کامر کزی کر دار عورت ہے بیہ فیشن شوز ( fashion shows ) میں تھر کتی ہوئی، ملبوسات کی نمائش کرتی نظر آتی ہے اشتہاروں میں ترغیب دیتی ہے اور فلم میں ایک طر ززندگی متعارف کرواتی ہے۔ وہ عورت جو اس چکاچوند مین ایک خوشماخواب کی طرح ظر آتی ہے یہ معاشرے میں مختلف رجحانات پیدا کرتی ہے۔ عور تیں ان خواتین کو آئیڈیل معیارِ حسن تصور کرتی ہیں اور اس کی پیروی میں جذباتیت کی حد تک دیوانی ہو جاتی ہیں۔
1978ء کے اردگر دکی فیشن انڈسٹر کی اور ایڈورٹائزنگ نے دنیا کی خواتین کوزیرہ سائز کا تحفہ دیا یعنی کمزور، نازک، کانچ کی بنی ہو کمیسمارٹ ماڈلز میڈیا کے آسمان پرلہرانے لگیں۔ اس ماڈل نے یورپ کی خواتین میں پیجانی کیفیت پیدا کر دی اور خواتین کو یہ فکر لاحق ہوگئی کہ ان کے جسم پر چھٹانک بھر گوشت بھی کیوں زیادہ ہے۔ عورت کو بناسنوار کر اشتہار میں پیش کیا جاتا ہے اور

اس تبلی کے گر د سارامعاشر ہ گھومنے لگتاہے۔ عور تیں خوبصورت جسم کی جدوجہد میں نفسیاتی مریض بن جاتی ہیں۔

#### خواتین کے حسن کامعیار قائم ہونا

خوشنماخواب کی مانند اشتہارات میں نظر آنے والی حسینائیں معیارِ حسن کا پیان قرار پاتی ہیں۔ مر دوخوا تین ان کو آئیڈیل معیارِ حسن نصور کرتے ہیں۔خواتین ان کی نقل اور پیروی میں دیوانی ہوتی چلی جاتی ہیں اور مر دحضرات اس آئیڈیل کی تلاش میں سرگر دال ننظر آتے ہیں اس معیار حسن کی وجہ سے سادہ گھریلو لڑکیوں کی مشکلوں میں اضافہ ہو تا ہے اور انہیں ناپیندیدگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے شادی کے لیے بیوی اور بہو کو پیند کرنے کا معیار انہی بار بی گڑیا خواتین کو مقرر کیا جاتا ہے اور انہی کو مدِ نظر رکھ کر لڑکی کی تلاش اور مستر دیے جانے کا سلسلہ شرور ہو جاتا ہے یہ کیفیت سانے میں خواتین کی ناقدری اور احساس کمتری کو جنم دیتی ہے جس کی وجہ سے بعض خواتین دلبر داشتہ ہو کر اقدام خود سوزی کی مرتکب ہوتی ہیں۔ 2

#### خلاصه بحث

اشتہارات، تجارت کی اہم ضرورت ہیں یہ استے لازم خیال کیے جاتے ہیں کہ ان میں جدت اور نیا پن پیدا کرنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر کے نئے نئے طریقے استعال کرتے ہیں اسی جدت کا ایک نیا انداز اشتہارات میں خواتین کی شمولیت ہے خواتین ابتداً اشتہارات میں ضرورت کے تحت لاگ گئیں ہیں کیونکہ ماہرین نفسیات نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اشتہارات میں جنس کا استعال انتہائی مؤثر ثابت ہوتا ہے اور انسانی جبلت اس کے نتیج میں شے کی جانب جلد راغب ہوتی ہے۔اس نظریہ کے تحت خواتین جب اشتہارات میں آئیں توجلد ہی وہ ان کے لیے قلب کی حیثیت میں ڈھل گئیں۔

زمانہ حال میں خواتین اشتہارات کی کامیابی کی ضانت اور ان کا جزولا نیفک بن چکی ہیں۔خواتین کی اشتہارات میں شمولیت یکا یک نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے تحریک آزادی نسواں کاز مر د کا گلو بند کار فرما ہے۔ تحریک نسائیت مین جوعوامل کار فرما

<sup>21</sup> اوريامقبول جان " ثناخوان تهذيب مغرب " (مسرت فروري ۱۱۰۱ / masaraturdu.com/articels/

تے ان سب سے اہم صنعتوں میں عالمی جنگ کے نتیج میں ہیدا ہونے والے خلا کو پر کرنا تھا اس کمی کو پورا کرنے کے لیے عور توں کو حقوق اور آزادی پر فریب نعرے کے ذریعے جل دیا گیا ا۔ ن کو جب حقوق میں مساوات اور آزادی کے نام پر کسب معاش کی ہو جمل ذمہ داری کے طور پر دی گئ تو وہ رفتہ رفتہ ہر شعبہ زندگی میں مر دوں کے مقابل آ گئیں۔ ابلاغیات واشتہار سازی بھی چونکہ ایک صنعت اور ایک مستقل شعبہ بن چی ہے لہذا جب خوا تین دیگر شعبوں میں شامل ہوئیں تو اس میں بھی سیری ہی جو نکہ ایک صنعت اور ایک مستقل شعبہ بن چی ہے لہذا جب خوا تین دیگر شعبوں میں شامل ہوئیں تو اس میں بھی ہی نہیں۔ ابلاغ سے دفتہ رفتہ اشتہارات کی زینت بنیں اور اشتہارات کے قلب میں روح کی مانند حیثیت اختیار کر گئیں۔ اسلام چونکہ کامل نمونہ حیات ہے تو گر دش زمانہ کے ساتھ پیدا شدہ ہمہ قشم کے مسائل اور الجھنوں سے عہدہ بر آ

اسلام چونکہ کامل نمونہ حیات ہے تو کر دش زمانہ کے ساتھ پیداشدہ ہمہ قسم کے مسائل اور الجھنوں سے عہدہ برآ ہونے کاحل پیش کرتا ہے اسی وجہ سے فقہی واقتصادی ، معاشی و معاشرتی ، سیاسی و قانونی ہمہ قسم کے مسائل دین حنیف کا موضوع بحث بنتے ہیں۔انہی جدید مسائل میں سے ایک مسئلہ حدسے متجاوز تشہیر اور اس میں خواتین کالا محدود کر دار ہے جو نظر ثانی کامتقاضی ہے۔

اسلام پراعتراض کیاجاتاہے کہ اسلام عورت کی آزادی کا مخالف ہے اور اسے چار دیواری کی قید وبند میں رکھنے کا قائل ہے۔ نیز اسلام عورت کو کمتر درجہ دیتاہے اور قدامیتِ مرد کا قائل ہے یہ سب نظریات بے جااور بے دلیل ہیں اسلام کی مثل حقوق نسوال اور مقام نسوال کسی اور تحریک، تہذیب اور کسی دین میں نہی ہیں۔ عورت کو مرد کی محافظت میں دے کر اس کی کفالت کانگران بنایا گیاہے اور قوامیت سے مرادیہ ہے کہ مرد خواتین کے حوالے سے جوابدہ اور ان کے مؤنس ومدد گار ہیں۔

الغرض ہے کہ تشہیر اور اس میں خواتین کا کر دار معاشر ہے کی ترتی و تنزلی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے مزید بر آل ہے

کہ خواتین معاشر ت میں کلیدی کر دار اداکر رہی ہیں۔ معاشی ، ساجی لحاظ سے وہ مر دول کی ہی مانند اہم ہیں اور ان کو معاشر ت
سے یک لخت الگ کرنا ممکن نہیں ہے۔ نا ممکن ہونے کے علاوہ خواتین کی معاشر ہے سے علیحدگی اسلام کا مقصد نہیں ہے۔ نیز
اشتہار سازی حالیہ وقت کی اہم ضرورت ہے اور اسلام جائز حدود کے ساتھ اس کو ممنوع قرار نہیں دیتا۔ لیکن وہ اس بات کا پابند

بناتا ہے ہے کہ تشہیر کے نام پر فاشی ، بے حیائی نہ پھیلائی جائے ، کسی کی تذلیل نہ کی جائے اور نہ ہی معاشرتی انتشار کے فروغ

سے ملک وریاست کا امن خطر ہے میں ڈالا جائے۔ خواتین بلاشبہ اشتہارات کی ضرورت وزینت ہیں۔ لیکن تعلیمات اسلام اس
بات کی متقاضی ہیں کہ خواتین اپنے مقام و مرتبے کی رعایت کے ساتھ اشتہارات میں شریک ہوں اسلام نے ایک طرف تشہیر
کا جواب دیا تو دوسری طرف خواتین کے لیے تجاب کی پچھ حدود بھی مقرر کیں۔ اور بے حیائی اور بے تجابی کی حوصلہ شکنی گی۔